## (14)

## آئندہ کے حالات کے متعلق چندرؤیا

(فرموده 27 رايريل 1945ء)

تشهد، تعوّذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:

"اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بعض باتیں بتائی جاتی ہیں اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ ان باتوں کی طرف پوری طرح توجہ نہیں کرتے یا پوری طرح ذہن اس طرف نہیں جاتا پھر وہ وقت آنے پر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ان دنوں مَیں دیکھتا ہوں کہ کپڑے کی تکلیف لوگوں کے لئے بہت بڑھ رہی ہے۔ یہاں قادیان میں توشایدلوگوں کو صبر کی عادت پیدا ہو چکی ہے اس لئے یہاں اتناشور اور واویلا نہیں۔ لیکن میں توشایدلوگوں کو صبر کی عادت پیدا ہو چکی ہے اس لئے یہاں اتناشور اور واویلا نہیں۔ لیکن بیر و نجات میں کپڑے کے متعلق اِس قدر تکلیف پیدا ہو چکی ہے کہ بعض جگہ پر گور نمنٹ کے بیر و نجات میں کپڑے کہ مُر دے بغیر کفن کے دفن کئے گئے ہیں۔ گور نمنٹ اپنے کنٹر ول کے ماتحت بہت کچھ انتظام تو کرتی ہے اور وہ انتظام ایک حد تک سہولت کا موجب بھی ہو تا ہے لیکن جب کوئی چیز استعال کرنے والوں سے کم ہو جائے تو پھر مشکلات کا بڑھنا ایک قدرتی امر ہے۔

بنگال کے متعلق خبریں شائع ہوئی ہیں کہ کپڑے کی دِقت کی وجہ سے بعض عور توں نے خود کشی کرلی کیونکہ ان کے پہلے کپڑے بھٹ گئے اور ستر ڈھا نکنے کے لئے اَور کپڑے میسر نہیں آسکے۔ اور بعض گھر انوں کے متعلق یہ اطلاعات شائع ہوئی ہیں کہ آٹھ آٹھ دس دس

ا فراد کے پاس ایک ہی چادر ہے۔ باری باری جو باہر جاتا ہے اُسے اوڑھ لیتا ہے اور باقی افراد کو گھر میں ننگا ہی بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور بنگال کے بعض گھرانوں کے متعلق یہ خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ ان کی عور تیں سال سال بھر سے گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ کیونکہ ان کے پاس کپڑے نہیں جنہیں پہن کروہ باہر جاسکیں۔ان حالات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان حالات کی خبر دے دی تھی جو میں نے متفرق مواقع پر جماعت کے سامنے بیان کر دی تھی۔ ایک موقع پر توایک دوست نے بتایا ہے کہ جب سلطان محمود صاحب کی شادی ہوئی اور ان کے ولیمہ کی دعوت مدرسہ احمد بیہ میں ہوئی تواُس موقع پر میں نے جماعت کو توجہ دلائی تھی کہ ہر گھر میں چرنے رکھے جائیں اور وہ سُوت کات کر اس کے کپڑے بنوا کریہنا کریں۔ پیہ واقعہ 1943ء کا ہے۔ اِسی طرح 1942ء یا 1943ء کے جلسہ کے موقع پر بھی میں نے اپنارؤیا تمام دوستوں کے سامنے سنا دیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے کھدر کی قبیص پہنی ہوئی ہے اور رؤیا میں مَیں سمجھتا ہوں کہ بیہ کھدر کی قمیص پہنناکسی کا نگرسی قشم کی تحریک کے ماتحت نہیں بلکہ اقتصادی حالات کے نتیجہ میں ہے۔ اور اُس وقت میں نے دوستوں کو اِس طرف توجہ دلائی تھی کہ کیڑ ابہت کم ہونے والا ہے جہاں تک ہو سکے گھر وں میں سُوت کا تنے اور کیڑ ابنوانے کا کام کیا جائے تاکہ اگر خود تمہارے لئے دقت نہ ہو تو تمہارا بچا ہوا دوسرے غریبوں کے کام آ سکے۔ بعض لو گوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی ہو ئی ہے کہ وہ جس قیمت پر بھی چیز میسر آسکے خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایسافضل ہوا ہے کہ جو چیز ہم جنگ سے پہلے استعال نہیں کر سکتے تھے اب اُس کو استعال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی حالا نکہ قیمتیں پہلے سے بہت بڑھ چکی ہیں تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جنگ کے حالات کی وجہ سے سہولت میسر آگئی ہے اور خداتعالی نے اُن کے روپیہ میں فراوانی بخش دی ہے۔ مگر بہت ساطقہ ملک کا ایسا بھی ہے جس کی حالت اس قسم کی نہیں کہ وہ ہر قیمت پر کپڑے خرید کر استعال کر سکے۔

پس جہاں میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا اظہار کر تا ہوں کہ اس نے قبل از وقت اپنے فضل سے اس غیب کی خبر سے مجھے اطلاع دے دی کہ کپڑے کا فقد ان ملک میں

ہونے والا ہے وہاں میں جماعت کا شکوہ تو نہیں کر تالیکن افسوس ضرور ہے کہ اس خواب سے

اپورا فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ شکوہ میں اِس لئے نہیں کر تاکہ خود میرا ذہن بھی اس قسم کی کمی کی

طرف نہیں گیا تھا کہ کپڑے کی دِقت اِس قسم کی ہونے والی ہے کہ بعض علا قول میں مُر دے

ابغیر کفن کے د فن کئے جائیں گے۔ بہر حال میں نے جماعت کو توجہ دلادی تھی اور میں نے اپنے

ابغیر کفن کے د فن کئے جائیں گے۔ بہر حال میں نے جماعت کو توجہ دلادی تھی اور میں نے اپنے

الفیر وں میں بھی کہا تھا کہ چرخے منگوا کرر کھواور سُوت کات کر کپڑ ابنوایا کرو۔ تاکہ اگر تہہیں

د فقت پیش نہ آئے تو کم از کم غرباء کے لئے ہی کپڑ امہیا کر سکو۔ لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں

کہ ہمارے گھر میں بھی پوری طرح اس پر عمل نہیں کیا گیا گوچر نے تو منگوا لیے مگر سُوت کات

کا کام اُس وقت رؤیا کے ماتحت شروع نہیں ہوا بلکہ اب آگر شروع ہوا ہے۔ جب یہ کام رؤیا

کا کام اُس وقت نہیں کہلا سکنا بلکہ عملاً کپڑے کی کمی ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ چو نکہ یہ نہ زمانہ بظاہر

ابھی چھ ماہ یاسال دوسال تک ممتد معلوم ہو تا ہے اس لئے اب بھی جن کو خد اتعالی توفیق دے

ان کو چاہیے کہ عور تیں گھروں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے چرخے رکھیں اور سُوت کات

کر جلاہوں سے کیڑے یہ نوالیں۔

ہمارے علاقہ ضلع گورداسپور میں سُوت کا کیڑا بُننے کا رواج کم ہے۔ حالانکہ ایسی کھڈیاں نکل آئی ہیں جن سے اچھے سے اچھا کیڑا بُنا جا سکتاہے۔ اگر ہمارے کسی دوست کو خداتعالی توفیق دے توہمارے ضلع کاسُوت کا کوٹہ جو رائیگاں چلاجا تاہے یادو سرے ضلع والے خداتعالی توفیق دے توہمارے ضلع کاسُوت کا کوٹہ جو رائیگاں چلاجا تاہے یادو سرے ضلع والے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا یہاں کے لوگ دوسرے ضلعوں کے پاس مہنگے بھاؤ فروخت کر دیتے ہیں یالو گوں کی بے پرواہی کی وجہ سے ہمارا ضلع اپنے حق کا مطالبہ ہی نہیں کر تا تواگر ہمارے دوستوں میں سے کسی کو توفیق ملے توبہ بھی اچھی تجارت ہے کہ کیڑا بُننے کی کھڈیاں لگا ہمارے دوستوں میں سے کسی کو توفیق ملے توبہ بھی اچھی تجارت ہے کہ کیڑا بُننے کی کھڈیاں لگا کی جائیں اور سُوت کا جو کوٹ ماتا ہے اُس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ گور نمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ ضلع وار سُوت تقسیم کیا جائے۔ میں نہیں جانتا ہمارے ضلع کو کیا ماتا ہے یا ہمارا ضلع لیتا ہمی ہے یا نہیں لیکن کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے ضلع کا حق نامنظور کیا جائے۔ اگر اس قسم کے کارخانے والے زور دیں تو بہر حال پہلے اگر نہیں بھی ملتا تو آئندہ اس ضلع کا حق دینے سے گار خانے والے زور دیں تو بہر حال پہلے اگر نہیں بھی ملتا تو آئندہ اس ضلع کا حق دینے سے گار خانے والے زور دیں تو بہر حال پہلے اگر نہیں بھی ملتا تو آئندہ اس ضلع کا حق دینے سے گار خانے والے زور دیں تو بہر حال پہلے اگر نہیں بھی ماتا تو آئندہ اس ضلع کا حق دینے سے گار خانے والے زور دیں تو بہر حال پہلے اگر نہیں بھی ملتا تو آئندہ والی قبل کی ۔

میر اا یک رؤیااُور رنگ میں بھی پوراہواہے چاہتاہوں۔ جس وقت امریکہ میں مسٹر روز ویلٹ کا انتخاب ہور ہاتھامیں نے خواب کہ الیکشن ہو رہاہے اور مسٹر روز ویلٹ کے ساتھ ایک اَور شخص کا نام لیا جارہاہے ووٹ گئے گئے تو پہلے تو مسٹر روز ویلٹ کے ووٹ زیادہ ہوتے گئے لیکن آخر میں حاکر دو م . شخص کے ووٹ بڑھ گئے۔ میں نے اِس کی تعبیر ہیہ بتائی تھی کہ چو نکہ میں اِن دنوں ہیہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور انگلتان کے لو گوں کی توجہات اِس طرف پھیر دے کہ وہ اپنے مفتوح دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کریں کیونکہ آئندہ دنیاکاامن اِسی بات پر مبنی ہے کہ ۔ قوموں میں صلح اور امن قائم رکھا جائے اور کسی قوم کو شختی سے دبایانہ جائے۔اس لئے اس خواب کی تعبیر غالباً یہ نہیں کہ مسٹر ڈیوی جیت جائیں بلکہ بیہ ہے کہ ان کی یارٹی کی تجویز کہ جر منی یر زیادہ سختی نہ کی جائے آخر کامیاب ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور الیی رَوچل رہی ہے کہ مختلف ملکوں کے مختلف افراد اِس کے متعلق اینے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔لیکن بیررؤیااِس رنگ میں بھی پوراہوا کہ مسٹر روز ویلٹ برسر اقتدار آنے کے بعد جنوری 1945ء میں اپنے نئے عُہدہ پر بیٹھے اور ایریل 1945ء کے شر وع میں فوت ہو گئے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس رؤیا کو اِس رنگ میں بھی پورا کر دیا کہ دوسرا شخص اُن کی جگہ یریذیڈنٹ بن گیا۔ گووہ مسٹر ٹرومین ہیں مسٹر ڈیوی نہیں۔

عجیب بات ہے میں لاہور میں تھاجب یہ خبر آئی۔ شخ بشیر احمد صاحب نے مجھے یہ خبر سنائی تھی۔ نماز کے بعد اس کے متعلق با تیں شروع ہوئیں توایک نوجوان جو واقف زندگی ہیں اور فور مین کر سچن کالج میں پڑھتے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے یہ ڈائری جس میں آپ کا یہ روزیا شائع ہو ابعض لڑکوں کو پڑھنے کے لئے دی تھی اور جب مسٹر روز ویلٹ پریذیڈنٹ ہو گئے توانہوں نے کہا کہ یہ خواب تو غلط نکلا۔ میں نے کہا ساتھ ہی اس کی تعبیر بھی بتائی ہوئی ہے گئے توانہوں نے کہا کہ یہ خواب تو غلط نکلا۔ میں نے کہا ساتھ ہی اس کی طرف کیوں جاتے ہو۔ خواب بین نے بتایا ہی کے دعاوہ ایک اور امر کے لئے کر رہا تھا اُس کی طرف اشارہ معلوم ہو تا ہے ظاہر کی طرف اشارہ معلوم ہو تا ہے ظاہر کی طرف اشارہ معلوم نہیں ہو تا۔ اس پر اُن میں سے ایک نوجوان نے کہا میں یہ نہیں مانتا۔ اب اگر

خواب بورا کرناہے تو روز ویلٹ کو مار دو۔ گویا اس کے لئے خواب کو بورا کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ مسٹر روز ویلٹ فوت ہو جائے۔ اور یہ عجیب بات تھی کہ اُس کے منہ سے ایسا لفظ نکلا جو قدرت کی طرف سے ایک دوسرے رنگ میں خواب کو پورا کرنے کا ذریعہ بننے والا

اِسی نشلسل میں مجھے اپناایک رؤیایاد آ گیاجو 1941ء کے شروع کاہے۔ مجلس شوریٰ کے موقع پر دوسرے دن شام کو باہر سیر کرتے وقت میں نے بیہ رؤیاچو دھری ظفراللہ خان صاحب کوسنا دیا تھااور اُمّے طاہر مر حومہ کو بھی سنایا تھا۔ کیچھ عرصہ کے بعد وہ خواب مجھے بھول گیا۔ایک دن ٹہلتے ٹہلتے مجھے اس کا خیال آیا اور اس پر میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ خواب کیا تھا۔ میں نے اُمِّ طاہر مرحومہ سے کہا کہ مجھے ایک خواب بُھول گیا ہے اِس وفت وہ ذہن میں نہیں آتاوہ اہم خواب تھا۔ انہوں نے کہاا یک خواب آپ نے مجھے بھی سنایا تھاوہی تو نہیں۔ پھر انہوں نے وہ خواب سنایااور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ نے مجھے خواب سناتے وقت یہ بتایا تھا کہ یہ خواب آپ نے چود هری ظفر الله خانصاحب کو بھی سنایا تھا۔ وہ خواب بھی آئندہ کے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور وہ بیہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تر کوں کے علاقہ میں ہوں اور ایک بڑی بھاری عمارت ہے اس میں تھہر ا ہوا ہوں۔ کسی نے میری دعوت کی ہے اور میں اُس دعوت میں گیا ہوں۔ جب میں دعوت سے واپس آیا تو اس وقت مَیں اکیلا ہوں۔ ساتھ والے دوست جو ہیں اُن میں سے کوئی بھی اُس وقت ساتھ معلوم نہیں ہو تا۔ عمارت جس میں ہم تھہرے ہوئے ہیں یوں معلوم ہو تاہے کہ صرف اُمِّ طاہر مرحومہ میرے ساتھ ہیں اور وہ او پر کے کمرے میں سور ہی ہیں۔ جب میں اس عمارت کے پہلے کمرے میں داخل ہوا ہوں تو مجھے پیچھے سے آہٹ سنائی دی اور مجھے شبہ ہوا کہ کوئی شخص کمرے کے اندر آناچاہتاہے۔ میں نے روشندان میں سے باہر دیکھاتو مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص فوجی وردی پہنے ہوئے کمرے کے اندر جھانک رہاہے۔ میں نے کھڑکی کے پاس سے آکر باہر کی طرف حمانکاتو مجھے معلوم ہوا کہ چند فوجی افسر باہر کھڑے آپس میں باتیں کررہے ہیں اور ان کامنشایہ معلوم ہو تا ہے کہ حملہ کر کے عمارت کے اندر گھس جائیں۔ پہرے دار اور دوسر ہے

ی او پر چڑھناشر وع کر دوں۔ بہت اونجاجا کر عمارت الیی ہے کہ ایک طرف شیڑ (Shed)سابناہواہے اور س ہے۔ وہاں اُمِّ طاہر سور ہی ہیں اور ایک بچیہ ان کے پاس سور ہاہے۔ میں نے جس وقت دیکھا1940ء کی بات ہے۔اُس وقت ہماری لڑ کی امۃ الجمیل ساڑھے تین سال کی تھی تو میں نے دیکھا کہ اُمّ طاہر وہاں سور ہی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچیہ سور ہاہے۔ میں نے اُمّ طاہر کو جگاناشر وع کیالیکن وہ میرے جگانے پر جلدی نہ اٹھیں۔ میں کہتاہوں کہ خطرہ ہے اٹھواور بچیہ کو لے لو مگر انہوں نے اٹھنے میں دیر کی تومیں نے وہ بچہ اٹھالیا۔ اُس وقت وہ بچہ لڑ کا بن گیا ممکن ہے اللہ تعالی اُمّ طاہر مرحومہ کی بچیوں یا بچوں کو مبارک لڑکا دے یا امد الجمیل جو لڑ کے کی صورت میں دکھائی گئی ہے ممکن ہے جیسے حضرت مریم علیہاالسلام کے متعلق آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی مر دوں کے کام کی توفیق دے دے۔ بہر حال میں نے بچیہ کواٹھالیااور میں نے کہالو لے کر چلتا ہوں تم جلدی جلدی میرے پیچھے آؤ۔ وہاں ایسامعلوم ہو تاہے جیسے مٹی ڈال کر کسی او نچی جگہ پر رستہ بنادیا جا تا ہے۔ جیسے پہاڑوں پر مکان ہوتے ہیں اور ایک منز ل نیچے اور ا یک اوپر ہوتی ہے اور اوپر کی منزل کے ساتھ بھی گو وہ اونچی ہوتی ہے پہاڑ پر رستہ مل جاتا ہے۔ اِسی طرح اس مکان کی بھی دوسری یا تیسری منزل ہے اور وہاں سے بھی ایک سڑک پنچے کی طرف جاتی ہے۔اُس پر میں تیز تیز چلتا ہوں اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جاتا ہوں اور اُمّ طاہر کو اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں کہ جلدی جلدی چلو۔ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ حجھو نپر ایاں ہیں جن کی چھوس کی دیواریں اور چھوس کی حچھتیں ہیں۔ وہاں ایک جو سڑک پر بناہواہے مجھے ایک عورت نظر آئی۔ میں نےاسے کہا کہ کیا یہاں کوئی تھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ اُس نے کہاہاں مل سکتی ہے۔اتنے میں اُم طاہر بھی قریب آ گئیں اور میں عورت سے کہا کہ بتاؤ کو نسی جگہ ہے؟وہ ہمیں گاؤں میں لے گئی۔ جیسے گاؤں اُسلے پڑے ہیں اور کہیں کوڑا کر کٹ پڑا ہے۔ الیی جگہوں سے چلتے چلتے ایک حچیوٹی سی بھوس کی دیواروں والی جھو نپرٹری آئی۔ وہ ہمیں وہاں لے گئی۔ کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ میں سے حالات پوچھنے شر وع کئے۔ حالات پوچھتے ہوئے مذہر

اُس وقت میں ان سے دریافت کر تاہوں کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ توان میں سے ایک مر د پہلے تو بھی پاتا ہے۔ اس کے بعد اُس نے کہا کہ ہم ایک نئے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کہاوہ کونسا فرقہ ہے؟ تو پھر وہ ایسے رنگ میں جیسے کوئی شخص خیال کر تاہے کہ مخاطب اس کے متعلق نہیں جانتا اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بتانا فضول ہے کہتا ہے کہ ہندوستان کا ایک فرقہ ہے۔ میں نے کہاہندوستان کا کونسا فرقہ ہے ؟ تو اس نے جو اب دیا کہ ہندوستان میں ایک شخص نے مسیح موعود ہونے کا دعوی کیا ہے ہم اسکے مرید ہیں۔ پھر وہ پھھ خلافت کا بھی ذکر تاہے کہ وہاں ہمارا خلیفہ ہے۔ جمجھے اس پر خواب میں خوشی ہوتی ہے اور میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے متعلق تم کہتے ہو وہ خلیفہ میں ہی ہوں۔ وہ میر ی بات فورًا سمجھ کر اشارہ کر تا ہے کہ آپ بولیں نہیں۔ اور اس کے بعد اُس نے الگ یا کان میں جمھے بتایا کہ ہم چند لوگ احمدی ہیں اور باتی لوگ د ہر رہے ہیں۔ میں بوچھتا ہوں یہ کونسا علاقہ ہے ؟ تو وہ کہتا ہے یہ روس کا علاقہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو آپ کا پتہ لگ جائے۔ اسکے علاقہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو آپ کا پتہ لگ جائے۔ اسکے احمد میر کی تبیغ کے ذرائع کھول دے۔ ممکن ہے تر کی کے علاقہ کی طرف سے یا ایران کے علاقہ کی طرف سے دی تابید کر بی تابید کر بی تابید کی بی تابید کو بی کو بی کو بی تابید کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کر بی کر بی کو بی کی کر بی کر بیتا ہو کہ کو بی کو بی کو بی کی کو بی کر بی

آخر میں میں اپنا ایک تازہ رؤیا جو اہم ہے اور جس کا بیان کرنا میر ااصل مقصود تھا اسے بیان کرناچاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں قادیان کے شال مشرق کی طرف ہوں کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ میں نے وہاں بڑی بڑی عمار تیں دیکھی ہیں جیسے پر انے زمانہ کے محلات ہوتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گویا پر انے زمانہ کا نقشہ میرے سامنے آگیا ہے جو ہمارے باپ دادا کے زمانہ میں تھا۔ اُس وقت جبہ قادیان کی ریاست تباہ نہیں ہوئی تھی اور ہمارے باپ دادا بر سر اقتد ارشے وہ نقشہ میرے سامنے ہو الوں کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے جدی سامنے ہے۔ ان گھروں کے رہنے والوں کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے جدی رشتہ دار ہیں۔ اُس وقت مجھے کسی نے بتایا کہ ان لوگوں نے ہمارے پڑدادا کو پیغام دیا ہے کہ آپ یوری طرح کفار کامقابلہ نہیں کرتے۔ اگریہ غفلت جاری رہی تواس کے نتیجہ میں ریاست

جاتی رہے گی اس لئے ہم خو دریاست پر قبضہ کر لیں گے تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں اور وہ ہم پر غالب نہ آجائے۔ ممکن ہے ہمارے کسی پڑ دادا کے زمانہ میں جب ریاست میں کمزوری پیدا ہوئی ہو کسی رشتہ دار نے ایسا کہا بھی ہو۔ بہر حال یہ بات میں نے پر انے زمانہ کے متعلق وہاں سنی ہے۔ پھر میں وہاں سے چل پڑا۔ اُس وقت ایسامعلوم ہو تاہے کہ کوئی دشمن ہمارے نقصان کی فکر میں ہے۔ میں آگے آگے ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام میرے پیچھے ہیں اور آپ کے پیچھے جماعت کے لوگ ہیں۔

یہ خواب کا نقشہ ایساہی ہے جیسے شیخ احمد صاحب سر ہندی نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں آگے آگے ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے ہیں۔جب انہوں نے اپنا یہ خواب لو گول کے سامنے بیان کیا تو جہا نگیر کے پاس اُس کی شکایت ہوئی اور اس نے سر ہندی صاحب کو گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا کہ بیہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتک کر تاہے۔لیکن آخر اللّٰہ تعالٰی نے اُس کو توجہ دلا ئی اور اس نے سید صاحب سے بوچھا کہ اس خواب کامطلب کیاہے؟انہوں نے بتایا کہ جرنیل ہمیشہ باد شاہ کے آگے ہی چلا کر تاہے۔ جو جرنیل مقرر ہوتا ہے کیا وہ بادشاہ کو لڑائی میں آگے کیا کرتا ہے یاخود آگے ہو کر لڑا کرتا ہے؟اسی طرح مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لئے تجھے جرنیل مقرر کیا گیاہے۔ تو سر ہندی صاحب کے خواب کی طرح میں رؤیا میں دیکھتا ہوں کہ میں آگے ہوں میرے بیچھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آپ کے پیچھے جماعت کے افراد ہیں۔ <del>چلتے چلتے</del> ایک جگہ ایسی ہے جیسے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے مکانات ہیں۔ ان کے مکانات کے پاس سے ہم مکانات میں جانے کے لئے داخل ہوئے ہیں۔ اس جگہ سے معلوم ہو تاہے کہ چوک تک جانے کے لئے دوراستے ہیں۔ایک راستہ کی طرف میں گیا ہوں تو وہ بند ہے اور ایسامعلوم ہو تا ہے کہ دشمن نے شر ارت کی وجہ سے اسے بند کیاہے تا کہ ہمیں راستہ نہ ملے اور وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ جب دیکھا کہ راسته بندہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر کی آ واز سے کہا کہ بیہ راستہ تو بند اُس وقت میں نے دوسری طرف دیکھ کر کہا یہ راستہ کھلا ہے۔ وہ راستہ اس قسم کا ہے

لے آگے بردہ کے لئے ایک دیوار بنائی ہوئی ہوتی تھی سے مکان کے اندر نظر نہ پڑسکے۔خواب میں اسی طرح کی ایک دیوار ہے اور اس کے ۔ میں اس میں داخل ہو کریہلے جنوب کی طرف اور پھر مڑ کر مغرب کی طرف گیا ہوں۔وہاں بھی دروازہ بند معلوم ہو تاہے لیکن دراصل وہ بند نہیں بلکہ کھلاہے۔اور جس سپرنگ والا دروازہ ہو تاہے کہ کھولیں تو کھل جاتاہے اور جھوڑ دیں تو آپ ہی آپ بند ہو جاتا ہے اس قسم کا وہ دروازہ ہے۔ میں نے اُس کو سوٹی سے دھکّا دیا تو وہ کھل گیا۔ اس میں سے گزر کر ہم چوک میں آگئے ہیں۔ چوک میں ایک کمرہ ہے جو بہت وسیع ہے اور اس میں بیس پجیس کے قریب چاریائیاں آسکتی ہیں اور کچھ چاریائیاں وہاں بچھی ہوئی بھی ہیں۔ ان میں سے دو حاريائيال شالاً جنوباً بچھى ہوئى ہيں اور باقى شرقاً غرباً بچھى ہوئى ہيں۔جو چاريائياں شالاً جنوباً بچھى ہوئی ہیں اُن کی یا ئینتی کی طرف دوسری چاریا ئیاں ہیں جو شر قاً غرباً بچھی ہوئی ہیں۔ ان دومیں ہے ایک پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے ہیں اور ایک پر مَیں بیٹھ گیا ہوں اور باقی جماعت کے افراد دوسری چاریا ئیوں پر بیٹھ گئے ہیں جو شر قأغر بابچھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چاریائی پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جہاں تک یادیڑ تاہے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے تقریر شروع کی۔ تقریر میں مُیں نے ایک خاص بات بتائی ہے جس کا اظہار خطبہ میں کر نا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے جماعت کے جن دوستوں کو بتانا مناسب سمجھا تھا اُن کو بُلا کر اُسی دن وہ بات بتادی تھی۔ بہر حال میں نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی ہے جو جماعت کی ترقی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور بار بار میں اُس کی اہمیت بیان کر تاہوں اور کہتا ہوں کہ اگر تم یہ کام نہیں کروگے تواحمہ یت کو نقصان پہنچے گااور آئندہاس نقصان کامٹانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھوسب کے سب لوگ اس مقصد کو اپنے سامنے رکھ لو اور اس کو سامنے رکھ کر کام کرو۔اُس وقت میں جوش میں آگر ہیر آیت پڑھتا ہوں کہ دیکھو خدا تعالى فرما تاہے۔ فَایْنَهَا ثُوَلُواْ فَتُمَّدَ وَجُهُ اللهِ 1 كه اس مقصد كوسامنے ركھ كرتم جدهر بھي منه وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہو گا۔ اُس وقت میں نے اس آیت کی ایک الیی تفسیر بیان کی جو کبھی میرے ذہن میں نہیں آئی۔ میں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ا

شروع کیا اور ٹُوَلُواْ کے لفظ پر زور دیا اور جماعت کو توجہ دلائی کہ دیکھو ٹُوَلُّواْ جمع کا لفا خدا تعالیٰ فرما تاہے کہ اے مسلمانو!تم بحیثیت جماعت جدھر بھی پھر وگے اُدھر ہی اللّٰہ تعالیٰ کا منه ہو گا۔اور میں کہتا ہوں دیکھو فَایَنْهَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللّٰهِ میں اس طرف اشارہ کیا گیاہے کہ اگر جماعت کا مقصد ایک ہو تو اس ایک مقصد کو سامنے رکھ کر پھر خواہ اس کے افراد مختلف جہات کی طرف جائیں اِن میں تفرقہ پیدانہیں ہو گابلکہ وہ بحیثیت قوم کام کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر کسی مقصد کے بغیر جماعت ایک طرف بھی چلے تب بھی وہ پر اگندہ اور متفرق ہوں گے کیونکہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں۔ جیسے ہمارے جلسہ سالانہ کے موقع پر نسیر جمع کرتے ہیں اب اگر نسیر جمع کرنے کے لئے کوئی مشرق کی طرف چلا جائے اور کوئی مغرب کی طرف چلا جائے اور کوئی شال کی طرف چلا جائے اور کوئی جنوب کی طرف چلا جائے تو ہاوجود مختلف جہات کی طر ف حانے کے یہ متفرق نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی ہوں گے کیونکہ گوان کی جہات مختلف ہیں مگر مقصد ایک ہی ہے۔اور اس متحدہ مقصد کے لئے بظاہر مختلف جہات میں کام کر رہے ہیں مگر خداکے نز دیک وہ سب ایک ہی ہیں۔ لیکن اگر وہی دس پندرہ یا بیس آدمی اکٹھے مشرق کی طرف جارہے ہوں مگر ان کے سامنے کوئی بھی مقصد نہ ہواور کچھ بھی ذہن میں نہ ہو کہ کہاں کیوں اور کس کام کے لئے جارہے ہیں توبظاہر وہ اکٹھے نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ پراگندہ اور متفرق ہوں گے کیونکہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں۔ تو مَیں خواب میں کہتا ہوں کہ یہ مت خیال کر و کہ تم سب کا ایک جہت میں جاناہی ضر وری ہے بلکہ اگر تم مختلف جہات کی طرف ایک ہی مقصد لے کر حاؤ گے تو خداتعالیٰ کے نز دیک تم اکٹھے ہی سمجھے حاؤگے اور خداتعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گا اور تہہیں اپنا چہرہ د کھا دے گا۔ پھر مَیں اس کام کی طرف اشارہ کرکے کہتا ہوں کہ بیہ کام بظاہر دنیوی نظر آتاہے لیکن بیہ دنیوی نہیں۔جو بھی اس کام کو لرے گا جس طرف بھی وہ پھرے گا اور جس جہت کو بھی وہ نکلے گا وہاں وہ خد اتعالٰی کا چیرہ دیکھے لے گا اور خداتعالیٰ اپنے آپ کو اُس پر ظاہر کر دے گا۔ جب میں بیہ تفسیر بیان کر رہا ہوں میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چرہ خوشی سے چیک رہاہے۔اس کے ی بیٹھ گیااور پوں معلوم ہو تاہے جیسے کمزوری محسوس ہو تی ہے۔ میں لیٹ گیااور میر

نے کہا کہ اب دوست سے اٹھ کر چل پڑے اور کچھ آہتہ آہتہ اٹھنے لگے اور کچھ بیٹھے رہے۔اس موقع پر ایک نوجوان کھڑا ہوا اچھی طرح معلوم نہیں کہ کون ہے یا ناصر احمد ہے یامیر محمد اسحاق مر حوم ہیں جو اٹھ کر لو گوں ہے کہہ رہے ہیں کہ جب کہا گیاہے کہ چلے جاؤ تو پھرتم کیوں نہیں جاتے؟ اور جو بیٹھے ہیں ان کو اٹھار ہے ہیں۔ اُس وفت میر ی حیاریائی پر دائیں طر ف ا یک نوجوان ببیٹا ہے جو رشتہ دار معلوم ہو تاہے۔ غالباً دامادوں میں سے کوئی ہے۔ رشتہ یوری طرح ذہن میں نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کا کوئی فر د ہے۔ اُس حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو دیکھ کر کہ لو گوں نے پوری طرح میری فرمانبر داری نہیں کی جاریائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اُس نوجوان کے پاس آکر اور اُس کا بازو پکڑ کر فرمایا کہ حانا ہے تو حاوَاور اگر نہیں حاناتو کہہ دو کہ میں نے نہیں جانا۔ اُس وقت میرے ذہن میں بیہ آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ خیال نہیں کہ اُس نے نافرمانی کی ہے بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ شایدیہ تعلق کی وجہ سے سمجھتاہے کہ میر ایاس رہناضر وری ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بغیر استثناء کے بیٹھارہا تو دوسرے لو گوں کے دلو**ں** میں بیہ خیال پیدا ہو گا کہ حکم کا ماننا ضروری نہیں تو آپ بیہ بتانے کے لئے اور بیہ احساس پیدا کرانے کے لئے کہ حکم کی بوری فرمانبر داری کرنی چاہیے اور اس وسوسہ کو دور کرنے کے لئے جو اُس نوجوان کے بیٹھنے سے لو گوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے اُس نوجوان سے فرماتے ہیں کہ جانا ہے تو جاؤاورا گر نہیں جاناتو کہہ دو کہ میں نے نہیں جانا۔ دوسرے میر ۱ ذہن اس ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ڈرتے ہیں کہ ایسانہ ہو کہ اس نوجوان نے بیٹھنا ہواور نکالنے والے اس کو باہر نکال دیں اور اس کی ہتک ہو۔ توبید دونوں باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام کے مقصود تھیں کہ نکالنے والے اس کو نکالیں نہیں اور اس کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے کسی کو ٹھو کر بھی نہ لگے۔اور بیہ نہ سمجھا جائے کہ حکم کا ماننا ضروری نہیں کیونکہ بیہ نوجوان حکم کے باوجود ببیٹھا ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیہ فرمایا کہ حاناہے تو جاؤ اور اگر ہاناتو کہہ دو کہ میں نے نہیں جاناأس وقت میر ی آئکھ کھل گئ<sub>ے</sub>۔

اس رؤیا میں ایک اہم بات وہ ہے جس کو میں نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ بات سلسلہ کی ترقی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اُس کواس لئے ظاہر نہیں کیا کہ اگر ایسی باتیں ظاہر کر دی جائیں تو پھر دشمن بھی مقابلہ میں تیاری شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ مقصد حل تو ہو جاتا ہے مگر دقتیں پیش آ جاتی ہیں۔ اس لئے بعض لوگوں کو جن کو بتانا میں نے مناسب سمجھا یا جو اس کام کے اہل تھے اُن کو بلا کر وہ بات میں نے بتادی تھی۔ بعض اُور لوگ جو میرے نزدیک اس کام کے اہل ہوں گے اُن کو بھی بتا دوں گا۔ گو وہ بات تو معمولی ہے کوئی خاص بات نہیں مگر بہر حال وہ ایسی ہے کہ اگر دشمن کو اُس کا پیتہ لگ جائے تو وہ ہمارے کام میں روڑے اٹھا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کے علاوہ بھی اس رؤیا میں بڑے بڑے اہم معاملات بتائے ہیں۔

ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ جس میں خداتعالی نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اِس زمانہ میں خداتعالی نے احمدیت کی ترقی کومیرے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ گویا جد ھر میں ہوں گااُد ھر ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہوں گے اور اُدھر ہی خداتعالیٰ ہو گا۔

دوسرے اللہ تعالی نے جماعت کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام میرے کہنے پر کہ اب دوست چلے جائیں اور جب بعض لوگوں نے سستی دکھائی تو اس پر آپ کا جوش میں آجانا کہ لوگوں نے کیوں فرمانبر داری نہیں کی اور اس جوش میں چار پائی سے اٹھ کر اُس نوجو ان کے بازو کو پکڑ کر کہنا کہ جانا ہے تو جاؤاور اگر نہیں جانا تو کہہ دو کہ میں نے نہیں جانا تا ہے کہ امام کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو ماننا بھی ضروری ہے اور جو لوگ اس حکم کو ماننا بھی ضروری ہے اور جو لوگ اس حکم کو ماننا بھی کہ امام کے چھوٹے سے جھوٹے حکم کو ماننا بھی ضروری ہے اور جو لوگ اس حکم کو ماننا بھی کہ امام کے جھوٹے سے تھوٹے کی ناراضگی کاموجب بنتے ہیں۔

تیسرے اس رؤیا میں اللہ تعالیٰ نے اَیْنکہا تُولُّواْ کے ماتحت اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جماعت کو چاہیے کہ ایک مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرے۔ اگر جماعت ہمیشہ ایک مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرے گی تو خداتعالیٰ ہماری جماعت کو اپنا چہرہ دکھانے میں بخل نہیں کرے گا۔ لوگ ساری ساری عمر وظیفے کرنے میں گزار دیتے ہیں اور ساری عمر اندھے ہی رہتے ہیں گا۔ لوگ ساری ساری عمر وظیفے کرنے میں گزار دیتے ہیں اور ساری عمر اندھے ہی رہتے ہیں

اور اندھے ہی مر جاتے ہیں۔ لیکن خداتعالی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیاہے کہ اگر جماعت ایک مقصد کو سامنے رکھ کرچلے گی اور دین کی ترقی اور شوکت کے لئے کوشش کرے گی توجد هر بھی وہ منہ کرے گی اور جہال بھی جائے گی جب بیہ وہاں پہنچے گی تودیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے انتظار میں پہلے سے وہاں کھڑ اہے۔

پس اس رؤیا میں بشار توں والی کئی شقیں ہیں۔ خدا تعالیٰ ہماری جماعت کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں پر میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے خدا تعالیٰ اُن کو توفیق دے کہ وہ اپنا فرض سمجھیں۔ اور دوسرے حصہ کو بھی جس پر میں نے یہ بات ظاہر نہیں کی عمد گی سے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور بار بار اور ہر جگہ پر عمد گی سے اپنی چہرہ نمائی فرمائے تاکہ ہم اگلے جہان میں اُس کا چہرہ دیکھنے کے انتظار میں نہ رہیں بلکہ اِسی دنیا میں ہمیں اُس کا چہرہ نیا میں ہمیں اُس کا چہرہ نظر آ جائے۔ آمین۔" (الفضل مور خہ 7 مئی 1945ء)

<u>1</u>: البقرة:116